# ماه ورخيان المنطق المن المنطقة المنطق

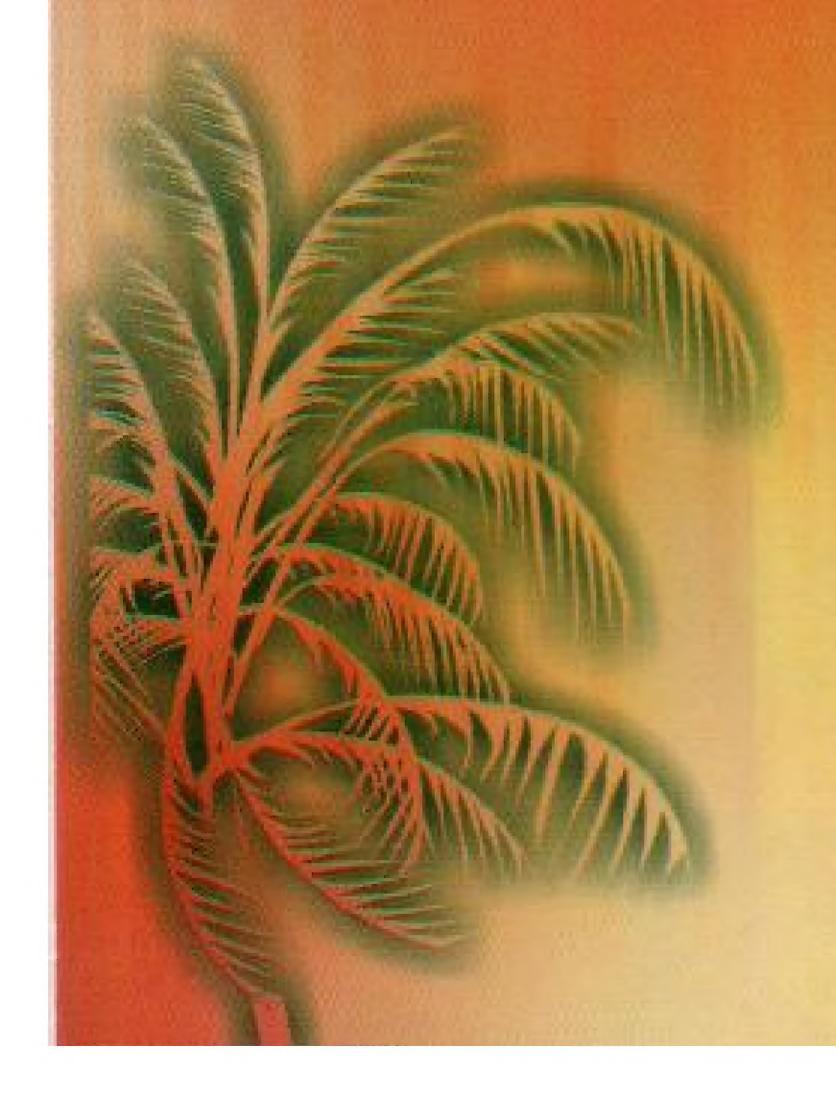

العُلَّم العُلَّم العَلَّم العَلَّم العَلَّم العَلَّم العَلَم العَلَم العَلَم العَلَم العَلَم العَلَم العَلَم حاليم وقاية إلى الماركي الدي في العرب العالم العرب العرب

# حضرت مولا نامفتي محمدر فيع عثاني صاحب مدظله مولا نااعجاز احمرصمراني (فاصل جامعددارالعلوم كراجي) جامعة العلوم الاسلامية بنوري ثاؤن \_كراچي ٢٩ رمضان المبارك ١٣٢٣ء بيت العلوم -٢٠ نابهر دوذ ، چوک پرانی انارکلی ، لا بهور

CHOLLY COS

بيت الكتب = كلشن ا قبال ، كراجي ادارة المعارف = ذاك خانه دارالعلوم كورتكي كراجي تمبراا مكتبددارالعلوم = جامعددارالعلوم كورتكى كراجي نمبراا مكتبه سيداحمد شهيد = الكريم ماركيث ،ارد و بازار ، لا بهور مكتبه رحمانيه = غزنی سريث، اردوباز ار، لا بهور

بيت العلوم = ٢٠ نابهدرود ، يراني اناركلي ، لا بهور اداره اسلاميات = ١٩٠٠ ناركي ، لا مور ادارهاسلامیات=موئن روز چوک اردوبازار، کرایی دارالاشاعت= اردوبازاركراچى تمبرا بيت القرآن = اردوباز اركرا چي تمبرا

# ﴿ ماهِ رمضان بخشش كا ذريعه ﴾

| صفحة | عنوانات                                            | نمبرثار |
|------|----------------------------------------------------|---------|
| ۵    | خطبهمسنونه                                         | 1       |
| 7    | قبولیتِ دعا کے خاص اوقات                           | ۲       |
| 4    | آج کی رات بہت اہم ہے                               | ٣       |
| ٨    | رجب كا چاند د يكھنے پر دعا                         | ~       |
| ٨    | رمضان المبارك بخشش كابهانه                         | ۵       |
|      | روزه افطار کرانے کی فضیلت                          | 7       |
| 11   | عشرهٔ اخیره کے اعتکاف کی فضیلت                     | 4       |
| 11   | ليلة القدر كيول دى گئى؟                            | ٨       |
| 11   | قرآن مجيدكي ايك غيرمعمولي فضيلت                    | 9       |
| 10   | ایک حرف کے بدلے سونکیاں؟                           | 1.      |
| 10   | کیما بدبخت ہے وہ انسان جس کی رمضان المبارک         | 11      |
|      | میں بھی شخشش نہ ہوئی!                              |         |
| 10   | جارفتم کے آدمی جن کی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی | 11      |

| 17 | والدين رمضان المبارك ہے بھی بڑا بخش كا ذريعه | ,  |
|----|----------------------------------------------|----|
|    | ٠ <u>٠</u> ٠                                 |    |
| 14 | صلہ رحمی نہ کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی  | 10 |
| 11 | قطع رحمی کا مرض کینسر کی طرح کھیل چکا ہے     | 10 |
| 1/ | میدانِ حساب میں سب تکبرنگل جائے گا           | 14 |
| 19 | قطع رحمی کی ایک شدید وعید                    | 14 |
|    | ما یوسی کی بات نہیں                          | 11 |
| *  | آسان راسته                                   | 19 |
| 11 | معانی ما تکنے ہے عزت بڑھے گ                  | 1. |
| 11 | مرجه ندیجه مخطعی آپ کی بھی ضرور ہوگی         | 11 |
| 77 | كينه ركھنے كى وعيد                           | ** |
| ** | وہ لوگ جنہیں روز ہے سے بھوکے رہنے کے سوالیجھ | 22 |
|    | نہیں ماتا                                    | *  |
| 44 | صدق دل سے تو بہ کریں                         | 20 |

#### بسم التدارحن الرحيم

# ﴿ ماهِ رمضان بخشش كا ذريعه ﴾

#### خطبه مسنونه:

الحمد لله نحمدة و نستعينة و نستغفرة و نؤمِنُ به ونتوكل عليه ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومِن سيئاتِ أعمالنا مَن يهدهِ الله فلا مُضِلَّ له وَمَنُ يُضللهُ فلا هَادِى له ونشهد أن لآ الله الله الله وحدة يُضللهُ فلا هَادِى له ونشهد أن لآ الله الله الله وحدة لاشريك له و نشهد أنّ سيدنا و سَندنا و مولانا محمداً عبدة ورسولة صلى الله تعالى عليه و على آله و صحبه اجمعين و سلم تسليماً كثيراً كثيراً.

امالعد!

( سورة الزلزال )

بزرگانِ محترم، برادرانِ عزیز ،محترم خواتین اورمیری ماوُن، بهنواور

بيثيو!

#### قبوليت دعاكے خاص اوقات:

الله رب العالمين كافضل وكرم ہے كداس نے ہميں تراوت ميں ختم قرآن كى توفيق بخشى ہے۔ ختم قرآن كا موقع قبوليت دعا كا خاص وقت ہوتا ہے بلكہ رمضان المبارك كى ہر رات دعاؤں كى قبوليت كے ليے خاص ہے۔ رمضان كى ہر رات ميں مغرب سے لے كرسحرى كا وقت ختم ہونے تك الله رب العالمين كا ايك منادى بكار بكار كراعلان كرتا ہے۔ رب العالمين كا ايك منادى بكار بكار كراعلان كرتا ہے۔ دوں ، ہے كوئى رزق ما تكنے والا كہ ميں أسے معاف كر دوں ، ہے كوئى رزق ما تكنے والا كہ ميں أسے رزق عطاكر دوں ، ہے كوئى مصيبت اور پر بيثانيوں ميں گرفتار عافيت ما تكنے والا كہ ميں اُسے رزق عطاكر دوں ، ہے كوئى مصيبت اور پر بيثانيوں ميں گرفتار عافيت کا اللہ علیں اُسے دوں ، ہے كوئى مصيبت اور پر بيثانيوں ميں گرفتار عافيت کا اللہ علی اُسے والا كہ ميں اُسے عافیت عطاكر دوں ۔ ''

یہ ندا اس ذات کی طرف سے ہوتی ہے جو مالک الملک ہے۔ کا ئنات کا خالق ہے۔جس کےخزانوں میں کوئی کمی نہیں۔

## آج كارات بهتائهم ہے:

ہررات بیاعلان ہوتا ہے۔ پھرعشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی۔ اس عشرہ کی ہر طاق رات میں بیامکان ہوتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو۔ آج کی رات بھی طاق رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم قرآن کی توفیق بخشی۔ ہوسکتا ہے کہ بیالیۃ القدر ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیالیۃ القدر ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیارات رمضان المبارک کی بھی آخری رات ہو کہ کل شام کوعید کا جاند نظر آجائے۔

سیجے معلوم نہیں کہ اگلا رمضان ہم میں سے کس کے مقدر میں ہے اور کس کے مقدر میں نہیں۔ پچھلے رمضان میں ہمارے کتنے ساتھی، رشتہ دار، دوست، عزیز احباب روزوں اور تراوی میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہم سے رخصت ہو کر اپنی منزل ہو جا چکے ہیں۔ پچھ معلوم نہیں کہ اگلے سال ہم میں سے کون وہاں جا چکا ہو گا۔ اس لیے آج کی بیرات ہمارے لیے ہمت اہم ہے۔ اللہ رب العزت شے خوب ما نگنے اور ان کے آگر گڑانے بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت شے خوب ما نگنے اور ان کے آگر گڑانے کی رات ہے۔ کی رات ہے۔ کی رات ہے۔ کی رات ہے۔

## رجب كا جاندو كيضنے يروعا:

رسول الله سلطين آيئم رجب كا جاند د كيه كربيه دعا فرمات سے:

هال له حربار ك كنا في رَجَبَ و شعبان وَبِلِغُنا

إلى رَمَضَان ﴿ (مشكوة)

"ال رَمَضَان ﴿ لَهُ لَهُ وَجِبِ اورشعبان ميں بركتيں
عطافر مائي اورجميں رمضان تك پہنچا دیجئے۔''
"رمضان تك بہنچا دیجے'' كا مطلب به ہے كہ جمیں رمضان المبارك تك زندہ رکھئے۔

یے دعا مانگتے تھے سیدالاً ولین والا خرین جوسب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ جن کوخبر دے دی گئی کہ آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ شافع محشر اور صاحب مقام محمود۔ وہ بھی اپنے آپ کو رمضان کی لیل و نہار کامختاج سمجھتے تھے اور یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ! جب آپ نے ہمیں رجب تک پہنچا دیا تو ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دیا تو ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دیا تو ہماری دمان میں!

رمضان المبارك .... بخشش كابهاند:

آیات قرآنید اور رسول الله طلیمالیم کے ارشادات میں غور کرنے

﴿ وَلَسُوفَ يُعُطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَلَى ﴾ (سورة الفحل)
"خوش مورور دے گا آپ کو آپ کا رب کہ آپ خوش ہو
جائیں گے۔"

اور سرور کونین صلی اللہ ملٹی الیّا جب سرایا رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور آپ اپنی امت کے لیے الیی رحمت تھے کہ راتوں کو جاگ کر رو رو کر اور بلک بلک کر امت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا ئیں مانگتے تھے۔ تو کیا آپ اس حال میں راضی ہو جائیں گے جبکہ آپ کا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، بلکہ جب تک آخری امتی کو بھی جہنم سے نہیں نکلوالیں گے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔

چونکہ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب محمد سالٹی ایکی کو راضی کرنا ہے اور آپ اس وقت راضی ہوں گے جب آپ کی ساری امت جنت میں چلی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے مغفرت اور بخشش کا بہانہ بنایا ہے۔ اس میں بخشش کے کیے کیے وعدے کیے گئے! فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھ لیے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، جس نے رمضان کی تراوی پوری پڑھ لیں، اس کے پچھے سارے گناہ معاف، جس نے رمضان کی تراوی پوری پڑھ لیں، اس کے پچھے سارے گناہ

معاف کے بیچھے سارے گناہ معاف۔ اور اس ایک بیچھے سارے گناہ معاف۔ اور اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ ایک ہزار مہینوں کے تقریباً تراس سال بنتے ہیں اور آج کل کے لوگوں کی عمریں شاذو نادر ہی ۱۸سال ہوتی ہیں۔ عام طور پر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان رخصت ہوجاتے ہیں۔

اس کا مطلب سے ہوا کہ جس شخص کولیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو گویا اس نے پوری عمر بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کر لی سے سے انعامات د کیھ کر سے معلوم ہوتا ہے کہ سے مہینہ اللہ کی طرف سے بخشش کا بہانہ ہی ہے۔ چنانچہ دمضان المبارک میں اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے فضائل رکھے گئے۔

#### روزه افطار کرانے کی فضیلت:

سید الکونین سٹی ایٹی نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروا دے تو اس کے سارے گناہ معاف۔ اور پھر بیجی کہ افطار

ل پوری صدیث کے الفاظ بین عن أبسی هریره قال قال رسول الله علین من صام رمضان ایسماناً و احتساباً غفر لهٔ ماتقدم من ذنبه و من قام رمضان ایسماناً و احتساباً غفر لهٔ ماتقدم من ذنبه و من قام لیلة القدر ایساناً و احتساباً غفر لهٔ ماتقدم من ذنبه و من قام لیلة القدر ایساناً و احتساباً غفر لهٔ ماتقدم من ذنبه (ممفل علیه) یہال پر"رمضان میں کھڑ اہوئے" ہے مرادیہ که رمضان کی راتوں میں تراوی پر سے (کرائی مظاہر ت ۲۹۵/۲)

کرنے والے کوتو اس کے روزے کا ثواب ملے گائی، افطار کرانے والے کو بھی ایک روزے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور رمضان المبارک میں ایک روزے کا ثواب میز روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایک روپے کے صدقے کا ثواب ستر روپے کے صدقے کا ثواب ستر روپے کے صدقے کے برابر ہوتا ہے۔ فجر کی ایک نماز پڑھی تو فجر کی ستر نمازیں پڑھنے کا ثواب۔ غرض میے کہ ہر ممل کا ثواب ستر گنا بڑھ جاتا کی ستر نمازیں پڑھنے کا ثواب۔ غرض میے کہ ہر ممل کا ثواب ستر گنا بڑھ جاتا ہے۔

روزہ افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت من کرصحابہ کرام ہے یہ ہمجھا کہ شاید اتنا بڑا ثواب اس صورت میں ملے گا جب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اس لیے انہوں نے جناب رسول اللہ ملٹی ایٹی ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہرایک کے اندرتو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ آپ ملٹی آئی آئی نے جواب میں فر مایا کہ یہ بات نہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ آپ ملٹی آئی آئی نے جواب میں فر مایا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی تو یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتے ہیں جوایک تھجور سے کسی کا روزہ افطار کراد ہے اور اس کو بھی دیتے ہیں جو پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کراد ہے۔

#### عشرة اخيره كے اعتكاف كى فضيلت:

ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے رمضان المبارک کے آ آخری عشرہ میں اعتکاف کر لیا، اسے دو حج اور دوعمروں کا تواب ملے گا۔ سال بھر میں آ دمی صرف ایک ہی حج کرسکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں اور یہاں دس دن میں دو حجو ل کا ثواب مل جاتا ہے اور مزید دوعمر ہے بھی ساتھ ہیں۔ بیسب سیجھ مغفرت کا بہانہ ہیں تو اور کیا ہے؟

# ليلة القدر كيول وي كي ؟

لیلة القدر بھی ای طرح کا ایک بہانہ ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے ا یک مرتبہ رسول اللہ طلعی اللہ نے بی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا کہ وہ ون کوروز ہ رکھتا تھا اور رات کوعیادت کرتا تھا۔ ای حال میں اُس نے ایک ہزار مہینے گزارے۔ بیس کر صحابہ کرام کے ول میں حسرت ہوئی کہ چھیلی امتوں کے لوگ تو آ کے نکل گئے ، ہم اگر پوری عمر بھی عبادت میں لگا دیں تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاجدار دو عالم سرور کو نین طافھائیا ہم کی آسمیس مھنڈی کرنے کے لیے" سورۃ القدر" نازل فرما دی تاکه آپ مالٹھٹائیلئر کے دل میں اپنی امت کے بارے میں کوئی حسرت ندر ہے اور امت کا ول بھی بین کرخوش ہو کہ لیلۃ القدر تو ایک ہزار مہینے ہے بھی بہتر ہے۔ اس کیے اس پرہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکرادا کریں ،کم ہے کہ اُس نے این فضل سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق وی اور تراوی کے اندر قرآن مجیریر صے اور سننے کی توفیق عطافر مائی۔

#### قرآن مجيد كي ايك غيرمعمولي فضيلت:

قرآن مجید کا حال میہ ہے کہ میدالی عظیم نعمت ہے کہ شریعت کا عام

قانون تو یہ ہے کہ جوشخص کوئی نیکی کرے گا،اس کا تواب دس گنا لکھا جاتا ہے مثلاً ایک روپیہ صدقہ کیا تو لکھے جائیں گے دس روپے، ایک ہزار صدقہ کیا تو لکھے جائیں گے دس ہزار، دور کعتیں پڑھیں تو لکھی جائیں گی ہیں رکعتیں۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا ﴾

(اعراف: ١٦٠)

''جو کوئی (خدا کے حضور) نیکی لے کر آئے گا، اس کو ویسی دس نیکیاں ملیس گی۔''

ظاہر ہے کہ بہ قانون اس صورت میں ہے کہ جب کوئی ایک نیکی پوری ہو جائے مثلاً دو رکعتیں پوری ہو گئیں تو پھر وہ بیں رکعت کے برابر ہول گی،اگر درمیان میں سے نماز تو ڑدی تو ظاہر ہے کہ اس پر بہ تواب نہیں سے کماز تو ڑدی تو ظاہر ہے کہ اس پر بہ تواب نہیں سے گا۔لیکن قرآن مجید کے معاملے میں جیرت ناک آسانی فرما دی۔ وہ بہ کہ قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں عمل اس وقت پورا ہو گا مثلاً کوئی ہوگا، جب آیت پوری ہوگی یا کم از کم ایک لفظ پورا ہو جائے گا مثلاً کوئی مخص کہتا ہے "قبل باایھاالکافرون" تو یہ عمل اس وقت کمل ہوتا جب پوری آن مجید اس قانون میں اور زیادہ آگے ہے، وہ یہ کہ ابھی عمل پورا ہورا ہو ہوا ہو کہ بیس، قرآن مجید اس قانون میں اور زیادہ آگے ہے، وہ یہ کہ ابھی عمل پورا نہیں ہوا،قبل کا صرف "ق" پڑھا تو بھی دس نیکیاں ہوگئیں۔اس کے بعد نہیں ہوا،قبل کا صرف "ق" پڑھا تو بھی دس نیکیاں ہوگئیں۔اس کے بعد جب "لام" پڑھا تو دس نیکیاں اور بل گئیں چنا نچہ جناب ربول اللہ سٹھائیلیا

#### نے فرمایا کہ:

﴿ لَا أَقُولُ آلَمُ حَرُفُ الْمِنَ الْمِنَ الِفَّ حَرِفُ وَلَامٌ الْمَوْ وَلَامٌ الْمَوْ وَاللَّهُ عَرُفُ وَمِي اللَّهِ عَرُفُ اللَّهِ الْمَانُ اللَّهُ عَرُفُ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ایک رف کے بدلے سونکیاں ....!

امام غزالی رحمة الله علیہ نے حضرت علی رضی الله عنہ سے نقل کیا کہ
ایک حرف پر دس نیکیاں تو اس صورت میں ملتی ہیں کہ جب آ دمی قرآن شریف بغیر وضو کے پڑھے۔ (بغیر وضو قرآن مجید کو چھونا تو جائز نہیں لیکن پڑھنا جائز ہے) لیکن اگر وضو کی حالت میں قرآن مجید پڑھے گا تو ایک حرف پر چیس نیکیاں اور اگر نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھے گا تو ایک حرف پر پچاس نیکیاں اور اگر نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھے گا تو ایک حرف پر پچاس نیکیاں اور اگر کھڑے ہوکر پڑھے گا تو سونیکیاں۔ جب نفلوں کا بیرحال ہے تو فرض نمازوں کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔

## كيما بديخت ہے وہ انسان جس كى رمضان المبارك ميں بھى بخشش نه ہوئى!

ان تمام انعامات اورخوشخریوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز الیم ہے۔ جو بہت فکر میں ڈالنے والی ہے۔ دانشمندی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر بھی نظر کی جائے۔ وہ یہ کہ جنا بر رسول اللہ سلین آیٹر نے ارشاد فر مایا:

﴿ رَغِهُ اَنْفُ رَجُلِ أَتَى عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبُلُ اَنْ يُغْفَرِلُه ' ﴾ قَبُلُ اَنْ يُغْفَرلُه ' . ﴾

(ترندی رقم الحدیث ۳۵۳۵، منداحمد بن طنبل: ۲۵۳/۲) '' و لیل و رسوا ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان آیا اور چلا گیا اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔''

اس حدیث میں اس ذات نے بددعا فرمائی ہے جس نے دشمنوں کی گالیاں سن کر بھی بھی انہیں بددعا نہیں دی تھی، خود رحمت عالم نے جس شخص کے گالیاں سن کر بھی بھی انہیں بددعا نہیں وی تھی ، خود رحمت عالم نے جس شخص کے لیے بددعا فرمائی ، اندازہ سیجے وہ کیسا بد بخت انسان ہوگا۔

اس کا جرم ہے کہ اس پر پورا رمضان المبارک گزرگیالیکن اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔اس کے لیے اتن سخت وعید کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے اتنے راستے کھول رکھے تھے کہ اگر وہ ذراسی کوشش اور ہمت کر لیتا تو اس کی مغفرت ہو جاتی لیکن ہے اس کی بدیختی کہ رمضان کے دن اور رات گزر گئے لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا، جس سے اس کی بخشش ہوتی۔

# چارفتم کے آ دی جن کی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی:

اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر میں جبر کیل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اور جوشخص بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔

جب واپس جانے لگتے ہیں تو ملائکہ جبر ئیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں امت محدید طافعہ آیا ہم کوکیا دیا؟ جبر ئیل امین فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے امت محدید طافعہ آیا ہم پریدانعام کیا کہ انہیں بخش دیا سوائے چارشم کے آ دمیوں کے۔

گویا یہ چارتم کے بدبخت آ دمی وہ ہیں کہ لیلۃ القدر میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ من کرصحابہ کرامؓ ڈر گئے۔ انہوں نے آپ ملٹی آیئی سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آپ ملٹی آیئی نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جوشراب کا عادی ہو۔ دوسرا وہ جواب مال باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو، (بدسلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ مال باپ کے ساتھ بلند آ واز سے بولے)

#### والدين رمضان المبارك سے بھی بڑا بخشش كا ذريعہ ہيں:

والدین کی نافر مانی کرنے کے لیے آپ ملی الی الی اللہ نے الگ سے بھی یہ بددعا فر مائی کہ ذلیل ورسوا ہوا وہ مخص جس کو ماں باپ کا بڑھا پا ملا، پھر بھی اس نے بخشش نہ کرائی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالی نے والدین کو پھر بھی اس نے بخشش نہ کرائی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالی نے والدین کو پھر بھی کا ایبا ذریعہ بنایا تھا کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ بخشش کا ذریعہ ماں باپ ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کوایک مرتبہ محبت کی نظر سے ویکھنے پر ایک جج کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف میں تو دس دن میں ہیٹھنے سے دو جج کا ثواب ملتا ہے جبکہ یہاں ایک نظر پر ایک جج کا ثواب مل رہا ہے۔ دن میں سومرتبہ دیکھے تو سو جج کا ایک نظر پر ایک جج کا ثواب مل رہا ہے۔ دن میں سومرتبہ دیکھے تو سو جج کا ایک نظر پر ایک جج کا ثواب مل رہا ہے۔ دن میں سومرتبہ دیکھے تو سو جج کا

#### تواب ملے گا۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ملٹی آیہ کا یہ ارشاد منقول ہے" مال باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہیں۔" ایک اور حدیث میں فرمایا کہ" مال باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں۔" مرادیہ کہ اگر ان کی خدمت کر کے انہیں بخشش کا ذریعہ بنا لو گے تو جنت مل جائے گی۔ اگر نہیں بناؤ گے تو جہنم ٹھکانہ ہوگا۔

#### صلەرى نەكرىغ والے كى بھى بخشش نہيں ہوتى:

تیسراشخص جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی وہ بیر کہ جورشتے داروں کے ساتھ تعلقات کو کا ٹا ہے۔

صدر حی شریعت کا ایسائی فریضہ ہے جس طرح نماز، روزہ جے اور زکوۃ ۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایجھے سلوک میں بید واخل ہے کہ ان سے ملنے کے لیے جا کیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آ کیں تو ان سے خندہ پیشانی سے پیش آ نا۔ اگر انہیں کوئی پریشانی ہوتو ان کی مدد کریں، بیار ہوں تو عیادت کرو، ان کی کوئی خوشی ہے تو اس خوش میں شریک ہو جاؤ۔ انہیں خوش کرنے کے لیے بھی بھی کوئی تحفہ دے دو یا کوئی الیں بات کر دوجس سے وہ خوش ہو جا کیں۔

جس طرح نماز چھوڑ ناحرام ہے، اس طرح رشتے داروں سے تعلق کوتوڑ نامجمی حرام ہے۔ گناہ کبیرہ ہے۔ آنحضور طلعی لیا بیٹی نے ارشاد فرمایا:

#### ﴿ لاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ﴾ (مشكوة) "وقطع حمى كرنے والاجنت ميں داخل نہيں ہوگا۔"

## قطع رحی کا مرض کینسر کی طرح کیل چکاہے:

آج ہمارے معاشرے میں یہ بیاری کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے دین اور دنیا کو برباد کررہی ہے۔ "میاں! میں تو اس سے بات بھی نہیں کرتا، فلال میرا بھانجا ہے، فلال بھیجا ہے، فلال میرا بھائی ہے، فلال میری بہن ہے لیکن میں اُن کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔" قدم نہیں رکھے گا اور بات نہیں کرے گا تو اپنا ہی بگاڑے گا، کسی دوسرے کا کیا بگاڑے گا۔ جب تک اپنی ''انا'' کونہیں تو ڑو گے، جنت کا راستہ نہیں کھے گا۔ رشتے دارخواہ بدکار ہو، گنہگار ہو، فاسق و فاجر ہو پھر بھی اس کاحق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ رشتے دار بے ساتھ زیادہ آنا جانا رکھنا بھی مناسب نہیں تاہم اس سے بائیکاٹ کرنا، بالکل بات چیت نہ کرنا، سلام و کلام مناسب نہیں تاہم اس سے بائیکاٹ کرنا، بالکل بات چیت نہ کرنا، سلام و کلام حیور نا اور قدرت کے باوجود تکلیف کے وقت ان کی مدد نہ کرنا ہی سب قطع رحی ہے جو کہ ترام اور ناجا نز ہے۔

# ميدان حساب ميں سب تكبرنكل جائے گا:

یہ سب انانیت اور غرور و تکبراس وقت نکل جائے گا جب آخرت میں میدان حساب میں پہنچیں گے۔ ایک مرتبہ تاجدار کونین طفی آئی ہے میں میدان حساب میں پہنچیں گے۔ ایک مرتبہ تاجدار کونین طفی آئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہانے یوجھا کہ یا رسول اللہ! میدان حساب

میں آپ ہمارا بھی خیال رکھیں گے؟ غور کیجے کہ پوچھنے والی چہتی ہوی،

مدیق اکبر کی صاحبزادی اورخودصدیقت کے مرتبے پر فائز اور جس سے

پوچھا جا رہا ہے وہ رحمت عالم۔ آپ سلٹھٹیآئیٹم نے جواب میں فرمایا کہ

آخرت کے میدان حیاب میں تین موقع ایسے ہوں گے کہ وہاں کسی کوکسی کی

ہوٹنہیں ہوگی۔ ہرایک کوانی پڑی ہوگی۔

ایک وقت وہ جب اعمال کا وزن ہور ہا ہوگا۔ جب تک نیکیوں کا پلڑا نہ جھک جائے۔ اس وقت تک کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ دوسرا وقت وہ جب اعمالنا ہے اڑ کرلوگوں کے پاس آئیں گے تو جب تک اعمالنامہ دائیں ہاتھ میں نہل جائے اس وقت تک کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اور تیسرا وقت وہ جب بل صراط ہے گزر ہوگا، اس وقت بھی کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔

#### قطع رحى كى ايك شديد وعيد:

بل صراط جہنم پر بچھائی گئی ایسی بل ہے جس کی مسافت پانچ سو برس کے برابر ہے۔ اس پر سے بہت سے لوگ اس طرح گزر جائیں گے جس طرح بجل کا کرنٹ گزرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس طرح گزریں گے جس طرح پرندے اڑ کر گزرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح گزریں گے جس طرح تیز رفتار سواری گزرتی ہے۔ اپنے ایمال کے اعتبار سے ان کی رفتاریں ہوں گی۔ فرمایا کہ جہنم میں کلابیب (آئکڑے) ہوں گے جو بل صراط کے اردگرد کھڑے ہوں گے اور جس جس نے رشتے داروں کا حق مارا

ہوگا، وہ انہیں ایک ایک کرجہنم میں ڈال دیں گے۔ بیہ کتنے خطرے کی بات ہے۔ رشتے داروں کا کتناحق ہے۔

# ما يوى كى بات نهين:

الحمدالله، ہم نے بشارتوں کی بہت می حدیثیں تی اور پڑھی ہیں اور بلاشبہ وہ بالکل حق ہیں لیکن یہ حدیثیں بھی ہیں۔ ابھی تو بہ کاموقع ہے۔ مایوی کی بات نہیں اور ابھی رمضان المبارک کے ختم ہونے میں تقریباً چوہیں گھنٹے باقی ہیں، اور تو بہ کے لیے ایک منٹ بھی کافی ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات رمضان المبارک کی آخری رات ہو بلکہ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کے رمضان کی بھی آخری رات ہو۔

#### آسان راستد:

اگر کسی رشتے دار سے رنجش ہے، آنا جانا بند ہے، قطع تعلق کر رکھا ہے۔ تو اس کے پاس چلے جائیں۔ نہیں جا سکتے تو ٹیلی فون کرلیں یا فیکس کر لیں یا موبائل فون کرلیں وغیرہ۔اور میں آپ کواس کام کے کرنے کا آسان راستہ بنا تا ہوں۔ اگر یہ بحث کرنا چاہو کہ غلطی کس کی تھی؟ تو یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ آسان معاملہ یہ ہے کہ آپ یول کہیں کہ دیکھو بھی، ہمارے اور تہمارے نور مہارے نور کہیں ہوگا۔ آسان معاملہ یہ ہے کہ آپ یول کہیں کہ دیکھو بھی، ہمارے اور تہمارے نور بیان ہوگا۔ آپ کو آپ کو جانسی معلوم ہوئی ہیں (اور پھروہ حدیثیں سا دو جواو پر بیان ہوئیں) اپنے آپ کو آگ سے جونلطی ہوئی سے بچانے کے لئے میں آپ سے معافی مانگنا ہوں۔ مجھ سے جونلطی ہوئی سے بچانے کے لئے میں آپ سے معافی مانگنا ہوں۔ مجھ سے جونلطی ہوئی

ہو، وہ معاف کر دواور اگر بچھ ہے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میں نے معاف کر دو دی۔ میں نے معاف کر دو دی۔ میں نے بھی اللہ کے لیے معاف کر دو تا کہ میری بھی بخشش ہوجائے اور آپ کی بھی بخشش ہوجائے اور آپ کی بھی بخشش ہوجائے اور آگر وہ کھے کہ میں معاف نہیں کرتا، تب بھی آپ کہہ دیں کہ میں نے معاف کردیا۔

## معافی ما تکنے سے عزت بوطے کی:

اور یادر کھئے، معافی مانگنے سے عزت خراب نہیں ہوگی بلکہ عزت بر ھے گی۔حضور طلعی آیئی نے ارشاد فرمایا: بر ھے گی۔حضور طلعی آیئی نے ارشاد فرمایا:

﴿ مَنْ تَو اضَعَ لِللهِ رَفعهُ الله ﴾ (منداحد بن طبل ٢١/٣)

"جوالله ك ليا تواضع اختيار كرتا هم، الله تعالى أساعزت

و تا ہے۔"

اس لیے اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے راشتے داروں سے معافی مانگیں گے تو اس سے انشاء اللہ ، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔

# يجهنه يجهنكم آپ كى بھى ضرور ہوگى!

اور یادر کھئے کہ یہ ہرگز نہ سوچئے کہ ساری غلطی تو اس کی ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ کچھ نہ کچھ غلطی آپ کی بھی ضرور ہوگی، تالی ایک ہاتھ سے بھی نہیں بجتی ۔ یہ ہوسکتا ہے کہ اس کی غلطیاں زیادہ ہوں، تمہاری کم ہوں تو تمہاری ان تھوڑی غلطیوں کی وجہ سے تمہاری گردن پکڑی جاسکتی ہے۔ اس سے تو اپنے آپ کو بچاؤ۔

#### كينه ركفنے كى وعيد:

چوتھاشخص جس کی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی ، وہ ہے جو کسی سے کینہ رکھتا ہو۔ بعض لوگوں کے دلول میں کسی کے خلاف کینہ ہوتا ہے اور دل جاہتا ہے کہ وہ ذلیل ورسواہو، اسے جوتے پڑیں تا کہ ہمارا دل خوش ہو جائے۔ ایسے شخص کی بھی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی۔ جب لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی ۔

#### وہ لوگ جنہیں روز ہے سے بھو کے رہنے کے سوا پچھنہیں ملتا:

جناب رسول الله طلح اليه الله على الماء

﴿ رُبُّ صَائِمِ لَيُسَ لَهُ مِنْ صِيَامِ إِلَّا الْجُوعُ عُ وَرُبَّ قَائِمِ لَيُسَ لَهُ فِى الْقِيَامِ إِلَّا السَّهُرُ ﴾ وَرُبَّ قَائِمِ لَيُسَ لَهُ فِى الْقِيَامِ إِلَّا السَّهُرُ ﴾

(ابن ماجه ونسائی)

'' بعض روزے دار ایسے ہیں کہ آنہیں روزے سے سوائے بھوک کے بچھ نہیں ملتا اور بعض راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ آنہیں سوائے جا گئے کے بچھ نہیں ملتا۔''

علماء نے لکھا کہ جنہیں روز ہے سے بھوک کے سوا کچھ ہیں ملتا ہوہ لوگ ہیں۔ رشوت کا لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن افطار حرام مال سے کرتے ہیں۔ رشوت کا مال ہے، چھینا ہوا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، بھتے کا وصول کیا ہوا ہے، سود کا

پیسہ ہے، سودی کام کی تنخواہ کا بیسہ ہے۔ جولوگ سود کے معاملات لکھتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ ملٹی ایلی کا ارشاد ہے:

﴿ لَعَنَ اللّٰهُ الْحِلَ الربلوا ومُوكِلُه وكَاتِبَه وَ وَكَاتِبَه وَ وَكَاتِبَه وَ وَكَاتِبَه وَ وَاللّٰهُ ال الله وَ اللّٰه الله وَ الله و ا

"الله تعالی نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے ہر، سود کھلانے والے ہراور سود کے کھلانے والے ہراور سود کے معاملہ رکھنے والے پراور سود کے معالم پر گواہ بننے والے پر بھی۔"

لہذا جو محض بینکوں کے اندرسودی کام کررہا ہے، وہ حرام کام کررہا ہے، اور اسے جو شخواہ مل رہی ہے، وہ بھی حرام مل رہی ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب! ہم تو محنت کر کے شخواہ لیتے ہیں، مفت میں تو نہیں کے رہے۔ میں ان کو جواب دیا کرتا ہوں کہ فاحشہ عورت جو پیسے کماتی ہے، وہ بھی تو محنت کرکے کماتی ہے۔

یاد رکھئے کہ ہرمحنت کی کمائی حلال نہیں۔سود کی کمائی ایسی ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔

سود کے علاوہ ہمارے ہاں حرام کمائی کے اور بہت سے درواز ہے کھلے ہوئے ہیں۔ تجارت میں نمبردو مال چل رہا ہے، ناپ تول میں کمی، دھوکہ بازی، جھوٹ بول کر چیزیں فروخت کرنا، اور کام چوری (تنخواہ پوری لے لینا اور ڈیوٹی پوری نہ دینا) ہے سب حرام ہے۔ اور ایک تفییر علاء نے ہے کی کہ بیہ وہ لوگ ہیں، جو رمضان المبارک

میں روزہ رکھتے ہیں اور غیبت نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ روزہ بھی رکھا، محنت بھی کی لیکن جصے میں کچھ نہ آیا، را توں کو جا گے بھی لیکن جصے میں کچھ نہ آیا۔

## صدق ول سے توبہ کریں:

اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کریں۔ توبہ کا موقع ہے خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ ہے تو بہ کریں۔ اگر کوئی شخص ان میں ہے سے کسی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ صدقِ دل ہے تو بہ کرے، انشاء اللہ نوازا جائے گا۔

الله تعالی ہمیں ان باتوں پر ممل کرنے کی تو فیق عطا فرمائیں۔

و آخر دَعُوانا أن الحمد لله رب العالمين